

حضرت علامه مولا ناسيد حمزه على قادري



www.FaizAhmedOwaisi.com



بسم الله الرحمن الرحيم الله عليل الصلواة والسلام عليك يا رسول الله عَلَيْكِم



ال

فیضِ ملت، آفاً به البلسنت، امام الهناظرین، رئیس المصنفین حضرت علامدالحافظ مفتی محمر فیض احمد اُ و سبی رضوی علیدالرحمة القوی

نوت: اگراس کتاب میں کمپوزنگ کی کوئی بھی خلطی پائیں تو برائے کرم ہمیں مندرجہ ذیل ای میل ایڈریس پرمطلع کریں تا کداُس خلطی کوچے کرلیا جائے۔ (شکرییہ) admin@faizahmedowaisi.com

### احا د يثِ مباركه

- (1) نبی پاکسٹاٹٹیز نے فرمایا جو مخص علم کے لئے لکاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پہلے جاتا ہے فرشتے اسکے لئے پر بچھاتے ہیں اور عالم دین کے لئے آسان کے فرشتے سب مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ عالم کی بزرگی عابد پر ایس ہے جودھویں رات کے جاند کی برتری تمام تاروں پراورعلماء، انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام نے دینارودرہم کاکسی کووارث نبیں کھم را ما ہے۔ (ابوداؤد)
- نے دینارودرہم کاکسی کووارث نہیں تھہرایا ہے۔ (ابو داؤد) (2) حضور سرور عالم نورمجسم سلاھی نے قرمایا کہ رفتک دوآ میوں پر ہوسکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہواوروہ اسے حق کی راہ پرخرج کرے اور دوسراوہ جس کواللہ تعالیٰ نے علم دیا ہواوروہ اس کے مطابق فیصلے کرے اور اس کی تعلیم دے۔ (ریاض الصالحین)
- فائدہ: علم وہی ہے،جس سے انسان نفع حاصل کرے۔رسول کر پیم کا اللہ نے اس علم سے خدا کی پناہ طلب کی ہے،جو نفع نہ پہنچائے۔
- (3) فرمایا اس علم کی مثال جس نفع حاصل ند کیا گیا ہو، اس خزانے کی مانند ہے، جس میں سے راہ خدا میں پھھے فرچ ند کیا جائے۔
- صحاب كرام رضى الله تعالى عندم: علم دين كيف ك لئة آن كريم اوروديث شريف ميں بہت زياده شوق دلايا كيا ہے بجی وجہ ہے كہ صحابہ كرام اوران كرنماندمبار كد كقريب واليكوكوں كايہ شوق جنون كى حد تك برد ها ہوا تھا۔
- حضرت ابدواؤداور ترنی میں ہے کہ ایک فتعالی عند: ابوداؤداور ترنی میں ہے کہ ایک فض نے مدینہ منورہ سے شام تک کا سفر صرف اس غرض سے کیا کہ وہ ایک صحابی سے رسول اکرم کا اللہ فام ان من لے حضرت ابو ابوب انصاری رضی اللہ عنہ جو مدینہ منورہ میں رسول کریم طاللہ فائے کے سب سے پہلے میز بان سبنے ، انہوں نے صرف ایک صدیث کی فاطر مدینہ منورہ سے مصرتک کا سفر کیا اور عجیب تربات میہ ہے کہ اپنے اس صحابی دوست سے حدیث من لینے کے فور آبعد ہی اونٹ پرسوار ہوکروالی مدینہ منورہ کا رخ کیا اور مصر میں انہوں نے کو وہ تک نہیں کھولاتھا۔

حضرت جابر رضى الله تعالى عنه: حضرت جابر بن عبدالله رضى الله علوم بواكرايك

صحابی حضرت عبداللہ بن انیس انصاری رضی اللہ عنہ پیارے مجبوب مظافیہ کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں ، چنانچہ انہوں نے ایک اونٹ خریدااورزین کس کر (بالان، ایک مظبوط اور موٹا کپڑا) اس صحابی کی تلاش میں نکل پڑے، ایک مہیدنہ کے بعد شام پہنچ کراس صحابی سے ملے ، مصافحہ ومعانفتہ (گلے لگٹا اور ہاتھ ملانا) کے بعد اپنا مطلب ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے حدیث سنائی اورعلم کا بیر پیاسا اپنی تشنہ لبی (لیوں کی بیاس) کا علاج پاکراسی وفت واپس لوٹ آیا۔

تابعین و آئمه مجتهدین: شوق طلب علم صحابه کرام سے تابعین میں اور تابعین سے آئے نتقل ہوتارہا۔ چنا نچے علاء کرام کے تذکروں میں بے ثارا لیے واقعات ملتے ہیں کہ بیک وقت ایک ایک عالم کے درس میں چالیس چالیس چالیس ہزار بلکداس سے بھی زیادہ طلبہ شریک رہتے۔ تذکر قالحقاظ میں حافظ ذہبی رحمة الله علیہ تکھتے ہیں کہ تیسری صدی ہجری میں مسلمانوں کے طلب علم کا بیالم تھا کہ ایک ایک مجلس میں دس دس دس ہزار دوا تیں موجود ہوتیں۔ خلیفہ معتصم باللہ نے دور میں ایک آدی کو مقرر کیا کہ وہ اس وقت کے محدث عاصم بن علی کے ثنا گردوں کی تعداد کے بارے میں رپورٹ کرے۔ یہ بزرگ بغداد شریف سے باہر در ہل حدیث کی مجلس منعقد کرتے تھے۔ سرکاری گاشتے (وہ فض جس کے بردکوئی کام کیا گیا ہو) کے بتائے ہوئے اعداد و ثنار کے مطابق ایک لاکھ ہیں ہزار تشنگان (بیاسے) علوم تھے، جوعلم حدیث سے بردکوئی کام کیا گیا ہو) کے بتائے ہوئے اعداد و ثنار کے مطابق ایک لاکھ ہیں ہزار تشنگان (بیاسے) علوم تھے، جوعلم حدیث

حضرت عبدالله بن مبارك رحمة الله تعالى عليه: المعبال المرارك

كاس بروذ خائر سيراب بورب تصر

دوسری صدی ہجری میں صدیث وفقہ کے نہایت بلند پابیعالم تھے اور جنہیں امام ایواسا مدامیر المؤمنین فی الحدیث اورامام
احمہ بن صنبل حافظ الحدیث وعالم کہتے ہیں اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ
انہیں عالم المشر ق والمغر ب کہنے کا تھم فرماتے تھے اور جن کے تلافہ ہ (شاگرد) میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ
چیے بزرگ موجود ہیں ۔ وہ ایک مرتبہ شہر رقہ میں تشریف لائے ، اتفاق سے اُن دنوں خلیفہ ہارون الرشید بھی وہیں مقیم
تھے، امام صاحب شہر میں داخل ہوئے تو لوگ دیوانہ وار اُن کی طرف دوڑے، ایک شوروغو غا بلند ہوا، فضا پر غبار چھا گیا۔
خلیفہ ہارون الرشید کی ہوی نے کل کی حجمت پر چڑھ کرد یکھا تو ہو چھا کیابات ہے؟ بتایا گیا کہ فراسان سے ایک عالم دین
تشریف لارہے ہیں وہ جمران ہوکر ہولی کہ حقیقت میں بادشاہ تو یہی بزرگ ہیں ہارون تو ڈنڈے کے بغیر لوگوں کو جمع ہی

التهيلى كاخون: ايكرات غوث الله تعالى عنه مصروف عبادت تصدرات نصف الدّرر

چکی تھی۔شہر پرہو(خوف وڈر) کا عالم طاری تھا۔اس ہو کے عالم میں بغداد کے خلیفہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے اور سلام کر کے مود ہانہ بیٹھ گئے۔اُن کے ہمراہ دس غلام اشر فیوں کی تھیلیاں اُٹھائے ہوئے تھے۔ بیاشر فیاں وہ اُن کی خدمت میں چیش کرنے کے لئے آئے تھے۔لیکن اُنہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔اُنہوں نے بے حداصرار کیا تو اُس پر اُن درویش نے ایک تھیلی اپنے دائیں ہاتھ میں اورایک بائیں ہاتھ میں پکڑ کر دونوں کو دبایا۔اشر فیاں خون بن گئیں اورخون تھیلیوں سے نیکنے لگا۔اس کے بعدوہ بغداد کی طرف متوجہ ہوئے اوراُن سے کہا۔

"اے ابوالمظفر اہم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ لوگوں کا خون نچوژ کرمیرے پاس لائے ہو'۔

بیان کر بغداد کے خلیفہ پرالیمی دہشت طاری ہوگئی کہ وہ سکتے میں آگئے۔ اس پر درولیش نے جلال میں آکر کہا۔ ''اگر تمہارانسبتی رشتہ آل حضرت سالٹی کی ہے متصل (فوا) نہ ہوتا تو اللہ کی قتم میں اِس خون کوتمہارے محلوں تک۔۔''

اصل باد شاہ: عباس خلیفہ ابوالمظفر المستنجد باللہ جو ۵۵ جمری میں خلیفہ المقتضی باللہ کے بعد مسندِ خلافت پر متمکن (قائم) ہوئے۔وہ اُس دُرویش کے بڑے عقیدت مند سے ۔اورا کٹر و بیشتر اُس دُرویش کی خدمت میں آکر حاضری دیتے رہتے ۔اُن کے پندونصائح (فیعت) سنتے ۔اُن کا بے حداحترام کرتے ۔ایک شام کو یہ بزرگ مجد میں آکر ابھی کھڑے ہی ہوئے سے کہ اُنہیں یہ خبر ملی کہ خلیفہ مستنجد باللہ بھی آرہے ہیں۔وہ فورا چلے گئے۔ جب خلیفہ میں آکر بیٹے گئے تو اُنہوں نے آکر خطاب کیا۔اُن کی مجلس کی شان اوراُن کارعب دیکھ کرخلیف نے کہا۔

''اصل بادشاہت تو بی ہے'۔

فاندہ: حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اِس قتم کے بیٹار واقعات ہیں بلکہ آپ کے طفیل آپ کے غلاموں کو بھی اس طرح کی عزت وعظمت آج بھی حاصل ہے کہ وہ دنیا کے بادشا ہوں اور سر براہوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ تاریخ کے اور اق اس قتم کے واقعات سے مالا مال ہیں۔

 تشریف لارہے ہیں عوام کہتی ' ہاں حقیقی شہنشاہ یمی لوگ ہیں''۔

فقير أويسى غفرله: سفر تجازا قدس اور شام وعراق كے سفرے والي آيا تو بهاول پور موائى اڈه (ائير پورٹ) ہے شہرتک لوگ ملاقات كے لئے تشريف لائے تو كاركنان موائى اڈه (ائير پورٹ) پوچھتے ہيں كہ كون ہے وزيراعظم صاحب كى آمد ہے لوگوں نے كہا'' أوليى صاحب مدينة شريف ہے واليس آرہے ہيں اى لئے بيلوگ زيارت كے لئے آتے ہيں'' ۔ اہليانِ موائى اڈه (ائير پورٹ) كہتے'' ہاں مدينے كے فقير يوں ہى ہوتے ہيں'' ۔

## شاها ن اسلام اور أمراء كرام

عوام بین تحصیل علم کاشوق تھاہی ، اُمراء بھی اس لحاظ ہے بچھے یہ بیٹے پندشواہد حاضر ہیں۔

ھارون الدشد : خلیفہ ہارون الرشید جواہبے وقت میں کرہ ارض کاسب سے بڑا فر ما زوا تھا اُس نے اپنے دونوں بیٹول شنر ادہ امین اور شنر ادہ مامون کوحدیث کاعلم دلانے کے لئے بغداد سے مدینہ منورہ بھیجا اور وقا فو قا خود بھی امام مالک بیٹول شنر ادہ امین اور شنر ادہ مامون کوحدیث کاعلم دلانے کے لئے بغداد سے مدینہ منورہ بھیجا اور وقا فو قا خود بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتار ہتا۔ ایک مرتبہ اُس کے سامنے بیدوا قعد پیش آیا کہ امام صاحب درس حدیث سے فارغ ہوکرا مُشے تو شنر ادے نے امام صاحب کی جو تیاں سیر حمی کرکے آگے دکھیں ، خلیفہ نے یہ منظر دیکھا تو بولا دراصل بادشاہ یہ ہیں کہ فر مانروائے وقت کے بیٹے اُن کے آگے فلام بدام سے ہوئے ہیں۔

حضرت معن بن عيباسى رحمة الله تعالى عليه: آپ فليفه بارون الرشيد ك ربيب (سوتيا بيغ) بتق امام مالك رحمة الله عليه سے حديث كاعلم حاصل كيا۔ اُستاد سے مجت كابي عالم تحاكہ جدا ہوتا گوارانہ تھا۔ اكثر و بيشتر اُن كے درواڑے پر پڑے رہتے ، جو پچھ سنتے لكھ ليتے تتے ۔ جب امام مالك رحمة الله عليه بوڑھے ہوگئے اورانہيں چھڑى كى ضرورت محسوس ہوئى تو يجى معن اُنہيں عصاكاكام ديتے تتے اوراآپ اُن كے كند ھے كا سہارا لے كرنماز باجماعت كے لئے مسجد تشريف لے جاتے ۔ لوگ اُن كو معسائے مالك "كہتے تھے۔

فانده: اعلی حضرت امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سرهٔ کاایک خادم جو ہروفت خدمت میں رہتا تھا اُسے فقد کے مسائل اتنا بکشرت ِحفظ منے کہ لوگ اُنہیں شرح وقابیہ (ایک کتاب کانام) کہتے تھے۔

سلطان محمود غزنوی رحمة الله تعالی علیه: آپ نے ایک جامع مجدی بنیادر کھی، جس کی تغییر سنگ مرمراور فیمتی پھروں سے ہوئی مسجد ایسی شان داراورخوبصورت بنوائی کدلوگ اُس کو دیکھ کرانکشت بدندان (داتوں میں انگیاں دباتے مین جران) رہ جاتے۔ پھراُسے انواع (رکمریکی) واقسام (تم تم سے) کے قیمتی قالینوں اور فانوسوں سے آراستہ کیا،لوگ اُس متجد کوعروسِ فلک یعنی آسان کی دلہن کہتے تھے۔اُس متجدسے کمتی سلطان نے ایک مدرسہ تغییر کروایا، جس میں عمدہ اور نا در کتابیں مہیا کیں اور بہت سے گاؤں اُس متجد اور مدرسہ کے لئے وقف کردیئے گئے۔مؤرخ (تاریخ کلفنے والا) لکھتا ہے کہ سلطان کی اِس بات کو دیکھے کراُ مراء اور ارکانِ دولت مساجد، مدارس اور مہمان خانے میں ایک دوسرے سے سبقت (فوقیت) لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ (تاریخ فرشته)

سلطان المنتمش: سلطان شمالدین التمش جود بلی کا پہلاخود مختار تخت نشین تھا، اُس کے دربار میں علماء کی ایک جماعت موجود رہتی اوروہ دربار میں وعظا ورعلمی مباحثوں اور ندا کروں کی مجلس قائم کروا تا۔ اولیاء اللہ اور علماء شریعت سے استقلبی لگا و تھا۔ بیدواقعہ تو بہت مشہور ہے کہ خواجہ شواجہ گان خواجہ قطاب اللہ بین بختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ بیعت تھا اورخواجہ علیہ اللہ بین التمش نے پڑھایا۔ علیہ الرحمۃ کی وصیت کے مطابق شیخ کا جناز ہ بھی سلطان شمس اللہ بین التمش نے پڑھایا۔

مسلط ان بلبن : غیات الدین بلبن کے دربار کی تاریخ بھی علاء کرام کے تذکروں سے پڑ ہے۔ بلبن کی دوسری کمزور یوں کے باوجوداس کی خوبی سے انکار نہیں کہ وہ علاء کرام کے ساتھ بڑی عقیدت و محبت سے پیش آتا تھا۔ پٹنے کے ایک عالم مولا تا بربان الدین ، دبلی میں رہتے تھے ، بلبن ہر چفتے اُن کی خدمت میں حاضر ہوتا ، جب کوئی عالم یا شیخ فوت ہوتا تو اُس کی نماز جنازہ پر حاضر ہوتا۔ سلطان محر تعلق ایک بادشاہ ہونے کے باوجود نہ صرف حافظ قرآن تھا بلکہ عربی و فاری میں کمل مہارت رکھتا تھا۔ فقد کی مشہور کتاب " ہڑا ہے شریف "اس کے توک بدزباں (زبانی حفظ ) تھی۔

سلطان شغلق: وہلی کا ایک اور تا جدار فیروز شاہ تعلق بھی قابل ذکر ہے، اسے علم کی اشاعت اور مدارس قائم کرنے سے بڑی دلی بھی تھی۔ اُس نے حوضِ خاص کے کنارے ایک ویٹی عدرسہ تعبیر کرایا، جس کا نام' فیروز شاہی' رکھا۔ اُس کی عمارت دومنزلہ تھی ، اُس میں شیراز اور دمشق کے عالیشان قیمی قالین بچھے رہتے تھے۔ اُس کے صدیدرس اُس وقت کے مشہور عالم مولا نا مجد والدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مدرسہ کے اُسا تذہ مصری عمامہ با ندھتے اور شامی جبہ پہنتے تھے۔ طلباء کو کھانے کے علاوہ سرکاری خزانہ سے وظائف دیئے جاتے تھے۔ کھانے میں تیتر ، بٹیراور دوسرے پرندے ، تھی سے طلباء کو کھانے کے علاوہ میں تنظے ہوئے مرغ ، پراٹھے اور ہرفتم کے تازہ اور خشک پھل شامل ہوتے تھے۔ اُس نے دیگر فقہی تصانیف کے علاوہ علم میں تلے ہوئے مرغ ، پراٹھے اور ہرفتم کے تازہ اور خشک پھل شامل ہوتے تھے۔ اُس نے دیگر فقہی تصانیف کے علاوہ علم میں جھے میں دومبسوط (متھ) کیا جس کا منائل آدی تھا اور اُس کی بیصفات تو لائق صدحت میں بیں کہ:

منام معلم میں جمارہ میں بیا دشاہ ایک فاضل آدی تھا اور اُس کی بیصفات تو لائق صدحت بیں کہ:

(۱)وہ بھی بے وضونہیں رہتا تھا۔

- (۲) الله تعالی اورأس کے بیار محبوب اللینام کا نام وضو کے بغیر نہ لیتا تھا۔
  - (٣) أس كى زبان بريمهى كوئى لغو (نسول) بات يا گالى نېيى آتى تقى \_
- (٤٧) ہما يوں گھر اورمسجد ميں داخل ہوتے وفت جھی باياں ياؤں پہلےنہيں رکھتا تھا۔

ہمایوں کی علم دوئتی اور نیکی کی اہم دلیل اس کا قصد مرگ ہے، وہ یوں کدر پچے الا وّل سے وہ اوہ اپنے کتب خاند کی ح حصت سے اتر رہا تھا کہ اذان شروع ہوگئی اور ہمایوں اُ ذان کے احتر ام میں سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گیا، جب اذان ختم ہوئی تو وہ اٹھا، یا وَں پھسلاا ورلڑ کھڑا تا ہواز مین پر پہنچااور چند دنوں بعد فوت ہوگیا۔ (شاھان مغل)

ایک مغل بادشاہ کی علم پروری کا ندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس نے تقریباً چارسوہ میں علماء کرام کی خدمات حاصل کر کے نقاوی عالمگیری جیسی عظیم الشان کتاب مرتب کروائی۔عالمگیر، شنخ احمد المعروف ملاجیون کا شاگر دفقا، جن ک تصانیف میں سے تفسیرِ احمدی اورنورالانوار بھی ہیں۔

ھارون البرشید کی علم نوازی: ظیفہ ہارون الرشید نفسِ نفسِ علاء کرام کی خدمت کے رائض انجام و بتا، کھانے کے وقت علاء کے ہاتھ خودُ ملاتا۔ ایک مرتبداً س نے اپنے بیٹے کودیکھا کہ وہ فنونِ عربیت کے امام اِسمعی کے بیروں پر پانی ڈال رہا ہے اور اِسمعی وضوکر رہے ہیں، ہارون نے دیکھ کرکہا، اِسمعی! آپ نے میرے بیٹے کی تربیت کا حق ادانیس کیا، اول کیوں نہیں کیا کہ آپ اسے تھم وسیتے اوروہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالٹا اوردوسرے ہاتھ سے تبہارے یا وَل کودھودیتا۔

پاؤل کودهودیتا۔ تبیعه ور اسنگ: امیر تیمورلنگ ایک شاخه دار بادشاه تھا، کین بگانهٔ روز گار (بنظیر) عالم علامة نفتا زانی کواپنے تخت پر اپنے پہلومیں بٹھا تا تھا۔

اکسیر بساد شاہ: اکبرخودائن پڑھ تھا، کین اہلِ علم کی قدر کرتا اور مشہور کتابیں با قاعدگی ہے پڑھوا کرسنتا۔ ملامبارک کے بیٹوں ابوالفصنل اور فیضی کوا کبر کے دور میں ایک امتیازی مقام حاصل تھا۔ بیفینی وہی ہے، جس نے پورے قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی اور پوری تفسیر میں کہیں بھی نقطوں والا کوئی حرف استعمال نہیں کیا۔ یہ تفسیر'' سواطع الالحام''کے نام سے چھپی، جودار العلوم حنفیہ فرید رید بصیر پورٹٹر بیف کے گئب خانہ میں موجود ہے۔

**شاہ جھان**: شاہ جہان بھی علاء وفضلاء کا بڑا قدر دان تھا، اُس کا زمانہ اسلامی فنِ تقمیر کے عروج کا زمانہ ہے۔ اُس کے دور میں جامع مسجد دہلی، تاج محل، لال قلعہ دہلی، جہا تگیر کامقبرہ، شالا مار باغ اور دوسری عمار تیں تقمیر ہوئیں،جنہیں د کیچے کراس دور میں بھی عقل وَ نگ رہ جاتی ہے۔اُس کے دور میں شریعت اورعلومِ اسلامی کی اِشاعت خوب ہوئی۔اُس نے اشاعت علم کو بڑی ترقی دی، مدرسوں کے لئے زمینیں وقف کیس اوراً ساتذہ کے مشاہرے (ماہوار تخواہ) اورطلباء کے لئے شاہی خزانے سے وظا نف مقرر کئے۔

علاجه سیالکوشی: مولاناعبداتکیم سیالکوئی رحمة الله علیه اُس کے عہد میں یکنائے روزگار (اپنی مثال آپ) تھے۔ شاہ جہان نے اُن کودومر تبہ جیا عمدی میں تولا۔ ایک مرتبہ اس نے قاضی محمد اسلم ہراتی رحمة الله علیہ کوسونے سے تول کرسونا اُن کی نذر کردیا۔ قاضی محمد اسلم رحمة الله علیہ کی وفات مالا اے کولا ہور میں ہوئی اور وہیں فن ہوئے۔

سلطان لودھی: لطان سکندرلودھی اپنے دربار ہیں ستر (۷۰)علاء کرام کوموجودر کھتااورمولا ناعبداللہ تلبنی رحمة اللہ علیہ کے درس ہیں شریک ہوتا اور بعد انقشام درس آپ کی جوتیاں اٹھا کرسا منے رکھتا اوراس کواپنے لئے عظیم سعادت شار کرتا۔

#### علم کیا ھے؟

بعض لوگ کالج واسکول کی تعلیم کوعلم سیحتے ہیں بیر فلط ہے۔ اس لئے کہ کالج کی تعلیم ایک فن اور ہنر ہے اور دینوی زندگی گذارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہاں اسلام جس علم کوھیقی قرار دیتا ہے اور جس کے حصول میں وہ یہاں تک کہد دیتا ہے کہ فرشتے طالب علم کی رضا وخوشنو دی کے لئے اپنے پروں کو اُس کے پاؤں کے بیچے بچھاتے ہیں۔ وہ ایساعلم نہیں جس سے صرف روٹی کا مسلامل ہو سکے بیاصرف معاشرہ میں انسان بلندمقام حاصل کرسکے، ایساعلم اسلام کی نگاہ میں معیوب سے۔

اسلام کی نگاہ میں علم وہ ہے جس کے پڑھنے ہے آ دمی اللہ تعالی اوراس کے بیارے محبوب من اللہ ہمی اسلام کی نگاہ میں اسلامی عقائد واکتر ام سیکھے۔اسلاف کی محبت ول میں پیدا ہواور دل میں غیر متزازل (نہ بنے والے بائی حاصل کرے،اسلامی شعائز کا ادب واکتر ام سیکھے۔اسلاف کی محبت ول میں پیدا ہواور دل میں غیر متزازل (نہ بنے والے والے میں کہ ایمان کروٹ لے، جوعلم انسان کور بترجیم سے بیگا نہ،رسول کریم من اللہ ہمی معائز (بد طن) ،صحابہ کرام سے باغی اوراہلی اللہ سے دور کروے، وہ علم نہیں جہل ہے۔مقام افسوس ہے کہ اکثر مسلمانوں نے اس دورفتن میں جہل ہے۔مقام افسوس ہے کہ اکثر مسلمانوں نے اس دورفتن میں جہل ہی وعلم سمجھ رکھا ہے جانے کب لوح ذہن سے بیآ ٹارمحوزن) ہوسکیں گے۔ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارانظام تعلیم ایسا ہو، جودین ودنیا کا فرق ختم کردے اورتمام علوم دینی قالب میں ڈھل جائیں۔ہمارے مدارس و مکا تب کا ماحول دینی ہو،اسا تذہ وطلباء دینی جذبہ سے سرشار ہوں ، اِن حالات کو پیدا کئے بغیر علم حقیقی کی غرض و غایت (غرض و

مطلب) پیدانہیں ہوسکتی۔

### إزالة وهم

بعض علماءِ کرام اس وہم میں مبتلا ہیں کہ علم اسلامی میں معاش معاشرہ کی تنگی ہے اس لئے اولا دکو کالجوں اوراسکولوں کی تعلیم ضروری ہے۔وہ شاید بھول گئے ہیں کہرزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا:

اگر روزی بدانش برفزودے

## زناداں تنگ تر روزی بنودے

سابق دور میں بھی بعض علماءِ کرام کوروژی کی تنگی نے ستایالیکن انہوں نے علم کا دامن نہ چھوڑا۔اگر چہان کے سامنے بھی نااہل لوگ روزی کے لحاظ سے بلندیوں پر تھے چنا چہا یک واقعہ ملاحظہ ہو۔

حكايت: ايك عالم فاضل محض حالات عي مجور موكررزق كى الماش مين مارامارا تقاردوران سفرايك دن أساي شہر میں پہنچنے کا اتفاق ہوا، جس کے تمام دروازے بندیتے۔اُس نے باہروالے لوگوں میں سے ایک بزرگ سے دروازوں کے بند ہونے کی وجہ پوچھی ،تواہے بتایا گیا کہ بادشاہ کا بازاڑ گیاہے ،اس وجہ ہے اُس نے تمام درواز وں کو بندر کھنے کا حکم دیاہے، جب تک کہ بازندل جائے۔عالم نے کہا کہ بازآ سانی پرندہ ہے، اُس کوشیر کے درواز وں کی بندش کیسے روک علی ہے؟ اور جیرانی کی بات سے کررب کریم کی حکمت میں کس کودخل ہے کہ ایک طرف ایسے بے وقوف کو باوشاہت دے کر لا کھوں انسانوں کوعذاب میں جتلا کررکھا ہے اور دوسری طرف صاحب علم وہشر تلاش رزق میں مارے مارے پھررہے ہیں۔لیکن اتنا بھی میتر نہیں آتا جس سے ضرور بات زندگی ہی پوری ہو تکیں۔ بزرگ شخصیت نے اس عالم کی ہد بات تی توجواب دیا کد کیا تو اس بات پر رضامند ہوسکتا ہے کہ اُس بادشاہ کا دماغ، تیرے دماغ میں بھر دیا جائے اور پھر یہی بادشاجت جھوکودے دی جائے؟ بزرگ مخص کی بدبات س کراس عالم نے بلاتو قف فوراً جواب دیا کہ مجھے بدبات ہرگز منظور نہیں ، ایسی بے وقوفی اور چہالت کی حالت میں بادشاہت کا کیا فائدہ؟ بھلا میں علم کی روشنی حجھوڑ کر چہالت کے گڑھے ہیں گرنا کیوں کر پسند کرسکتا ہوں؟ اِس پراُس دا ناہخص نے کہا کہ شکر کروتم اس دولت علم سے مالا مال ہو،جس کے مقابلے میں دنیاوی دولت وٹروت بلکہ بادشاہت بھی کوئی مقام ومرتبہبیں رکھتی ۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو وہی دولت بخشاہ،جس کی اُسے تمنا ہوتی ہے۔ متہیں دوات علم کی خواہش تھی ،سواللہ تعالی نے وہتم کوتمہاری محنت و کوشش کے مطابق عطا فرمادی علم تو نورِخدا ہے، جو گناہ گاروں اور بدبختوں کونہیں دیا جاتا۔ دنیا میں سب سے بڑی بدبختی جہالت

اورعلم سے محرومی ہے۔ ایک مختاج آ دمی جود ولتِ علم سے مالا مال ہے، وہ بے علم بادشاہ سے بدر جہاں بہتر ہے۔ امیرآ دمی کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے ہے، جب دولت ہی نہ رہی تو اس کی اپنی حیثیت بھی ختم ہوگئی ، کیکن علم والا جس حال میں جہاں رہے بیعلم اُس کے لئے عزت کا ذریعہ بنار ہے گا۔ حضرت علی المرتضٰی کرم اللہ وجہدالکریم ہے کسی نے دریافت کیا کہ علم بہتر چیز ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا کہ علم دولت سے بہتر ہے، اس لئے کہ دولت مندوں میں قارون وفرعون بھی نظر آتے ہیں جب کے علم پیغیروں کی میراث ہے۔

انسان دولت کی خودحفاظت کرتا ہے اور بعض اوقات بید دولت انسان کی زندگی کا چراغ بھی گل کردیتی ہے کیکن علم انسا ن کی حفاظت کرتا ہے۔ دولت والے آ دمی کے دشمن بہت ہوتے ہیں لیکن علم والے آ دمی کے دوست۔ مال خرج کرنے سے کم ہوتا ہے جبکہ علم خرج کرنے سے بڑھتا ہے۔ دولت کو چور چراسکتے ہیں لیکن علم نہیں چرایا جاسکتا۔ دولت تکتر وغرور سکھاتی ہے لیکن علم محمل و ہر دباری کا درس دیتا ہے۔ مال ودولت کی حدود محمدین ہیں لیکن علم کی کوئی حدثییں ہوتی۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السّلام کوعلم ، مال اورسلطنت میں اختیار دیا گیا توانہوں نے علم کو پسند کیا اور الله تعالیٰ نے اس کے ساتھ انہیں مال ودولت اورسلطنت بھی عطا کر دی۔

اس کئے علماءِ کرام کو چاہیے کہ وہ علم اسلامی ہے پیار کریں اپنی اولا دکواسلامی علوم پڑھا کیں معاش ومعاشرہ کے خطرہ ہے اُنہیں انگریز نہ بنا کیں۔معاش ومعاشرہ موہوی (خیال وجی) مسئلہ ہے علم کے فوائد ومنافع نفذ ہیں۔اس لئے

آپ حصرات نفتر پرموموی (خیال دومی) أمور کور نیج نددی - ن أو بسید

هارون الرشید نے اپنے بیٹوں ، امین اور مامون کا اتالیق (اُستاد) مقرر کیا تھا۔ حضرت کسائی رحمۃ الله علیہ کوخلیفہ ارون الرشید نے اپنے بیٹوں ، امین اور مامون کا اتالیق (اُستاد) مقرد کیا تھا۔ حضرت کسائی رحمۃ الله علیہ جب درس و تدریس سے فارغ ہوکرشاہی کل سے جانے گئے تو دونوں بچاحتر اما دروازے کی طرف لیکتے۔ ہرا یک کی بیکوشش ہوتی کھو تھے۔ ایک دن اُنہوں نے دونوں بچوں سے کھی کہ وہ بڑھ کر پہلے اُستاد کو جو تا پہنائے۔ اُستاد محتر م ہرروز میں شکش دیکھتے تھے۔ ایک دن اُنہوں نے دونوں بچوں سے کہا ''دیکھو! میں تمہاری اس عادت سے بہت خوش ہوں گر اس میں جھڑا کرنے کی کوئی بات نہیں تم دونوں جوتوں کا ایک یا دَن الله الله کوئی۔ ا

اب دونوں شنرادے خوش تھے۔

ا یک دن ہارون الرشید نے اپنے در باریوں سے پوچھا۔" اِس وقت ملک کی سب سے محتر م اور بزرگ ہستی کون تی ہے؟"

سب نے باری باری خلیفة المؤمنین بی کا نام لیا۔ ہارون الرشید نے کہا۔

'' نہیں اس وقت سب ہے محتر م بستی وہ ہزرگ ہیں جن کی جو تیاں میرے دوشنرادے اجین اور مامون سیدھی کرتے ہیں''۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کا شار مقتدر علماء کرام ہیں ہوتا ہے اور ماہر بین لسانیات کی مہارت ہیں اُن کا پایہ بہت بلند تھا۔ کونے کے ماہر بین لسان ہیں اُن کی شخصیت بہت متاز تھی۔

یہ تضم سلمان بادشاہ جوعلاء اوراسا تذہ کی عزت کیا کرتے تھے۔اُن کی آمد پر کھڑے ہوجایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ اُستاد سے نظر تک نہ ملاتے تھے، سر جھکا کر بات کرتے بلکہ اُسٹاد کے ہرتھم کی تغیل کرتے اور اُستاد کی خدمت کو سعادت سجھتے ۔لیکن آج کل اُسٹاد پر تکتہ چینی کرنا، گستاخی ہے چیش آ نا بلکہ مقابلہ کرنا ایک ذریعہ کمال سجھ لیا گیا ہے۔ ناراض تو اُستاد کو ہونا چاہئے کہ وہ نہ پڑھائے لیکن یہاں الٹاشا گردناراض ہوکر درسگاہ سے باہر چلے جاتے ہیں۔ پھر سر بازاراُستادوں پر آوازیں گستے ہیں تو طلبا کو حاصل کیا ہوگا؟

#### م برایس عقل و دانش بباید گریست

آج بھسی: اسلاف کےا بیے نمونے تو بیٹار ملتے ہیں لیکن دور حاضرہ میں بھی اساتذہ کےاعزاز واکرام میں بعض سعاد تمندلوگ اپنے ہمجولیوں سے سبقت کیجاتے ہیں۔اخبار کاایک تراشہ ملاحظہ ہوجس کاعنوان ہے۔

# استاد کو اُس کے وزن کے برابر سار پہنانے گنے

سکھر ۸ دئمبر جنگ نیوز ، آج کے دور میں جب رشتوں کا تفادس ہرسطے پر پامال ہوتا نظر آر ہا ہے اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جواُستاد کے مرتبے کو بچھتے ہیں اور اُس کا با قاعدہ احترام کرتے ہیں اس کی مثال سکھر کی تاریخ ہیں پہلی باراُس وقت نظر آئی جب تین لڑکوں نے مٹھائی بنانے کا کام سکھنے کے لئے شہر کے مشہور مٹھائی بنانے والے اُستاد مجد یونس کو اپنا اُستاد بنانے کی رسم تزک و اُستاد بنایا عبد المجید مجد ابراہیم اور نور حسن جو مٹھائی بناتے ہیں ۔ اُنہوں نے مجد یونس کو اپنا اُستاد بنانے کی رسم تزک و احتشام سے منائی ۔ اُستاد کو پکڑی با ندھی گئی اور نوٹوں اور پھولوں کے ہاروں سے لاد کر ڈھول تا شوں کے ساتھ اُن کا جلوس نکالا اور لڑکوں نے اس موقع پر قص بھی کیا ۔ راستے ہیں لوگوں کو مٹھائی بھی بانٹی گئی ۔ اُستاد بنائے جانے کی اس منفر د مثال اور جلوس کو دیکھنے کے لئے ہزاروں لوگ جمع ہوگئے اور شہر کے مٹھائی فروشوں نے اُستاد مجد یونس کو ڈیڑھ من ہار ڈالے جوائن کے وزن کے برابر شھے۔

انتسباہ: چونکہ بیاُستاذی شاگر دی ایک دنیوی اَمرے متعلق ہے ای لئے ہم شاگر دوں کی غلط رسم کی تعریف نہیں کر رہے بلکداعزاز اُستاد کی بات کررہے ہیں اس سے ہمارے علماء کرام دمشائخِ عظام عبرت لیں کہ مٹھائی سکھانا ایک معمولی فن ہے جس پرشاگر داہیۓ اُستاد کواتنا بہت بڑا اعزاز دے رہے ہیں اور ہم علم جیسی نعمت جوایک قیمتی جو ہرہے جس اُستاد سے حاصل کرتے ہیں اُس کی قدر دومنزلت میں بے پروائی برتنا کتنی افسوسناک بات ہے۔

فاند 3: دورسابق اوردور حاضر كے شاكردول ميں ڈاكٹرعلا مدا قبال مرحوم نے خوب موازند فرمايا:

- تنصوه بھی دن کہ خدمتِ استاد کے عوض کے ہے دل جا بتنا تھا ہدیئہ ول پیش کیجئے

بدلازماندایدا کرارکالیسازسیق ک کہتا ہے ماسرے کہ بل پیش کیجے

لطبیفه: بینظام پچھالیابدلا ہے کہ دورسابق میں شاگر دفراغت علمی کے بعداُستاد کوانعامات میں جا گیردقف کی جا تیں ،زرّوجواہر سے تولا جا تا تھا۔ دورِ حاضر میں ہم جب کی شاگر دکو فارغ کرتے ہیں تو اُلٹا اسے پچھ دینا پڑتا ہے اور پچھ نہ ہی تو دستار فضیلت کے نام سے شاگرداُ ساتذہ ہے کم از کم پکڑی کے کرضرور جا تا ہے۔خلاصہ بیکددور سابق اَ ساتذہ پچھ لیتے تھے اب مجبوراً یا خوشی سے پچھ دینا پڑا گویا لینے کے دینے پڑگئے۔

امام ابو حنیفه رحمة الله تعالی علیه اور استاذ: حضرت امام اعظم ابوطنیفدرضی الله اور استاذ: حضرت امام اعظم ابوطنیفدرضی الله تعالی عند کے گھر کی طرف یا وَن نہیں پھیلاتے تضے حالانکدامام تناو رضی الله تعالیٰ عند کے گھر کی طرف یا وَن نہیں پھیلاتے تضے حالانکدامام تناو رضی الله تعالیٰ عند کے مکان کے درمیان اور بھی کافی مکانات تنے۔

(مناقب الموفق، مطبوعه حيدرآباد\_ دكن)

فانده: 3-

· قدرزرزگر بداندیا بدابدجوهری

ا يك عربي مقوله مشهور ب:

"انمايعرف الناس ذووه"

لعنی قدروالوں کی قدر قدروالے جانتے ہیں۔ بےقدروں کوقدروالے کی کیا خبر۔

استاد كا احترام: شهاب الذين غورى كاليك حاكم اميرتاج الدين يلذرتها أس كاليك الكاأستاد يره

رہاتھا اُستاد نے تادیباً غصہ میں ایک کوڑا سر پر مارا تو وہ مرگیا۔ یلذر کوخبر ہوئی تو اُستاد کوزادِ راہ (راستے کا فرچ) و ہے کر کہا کہ لڑکے کی مال کی آگا ہی ہے پہلے تم یہال ہے چلے جاؤ۔ (طبقاتِ ناصری، صفحہ 132) **در میں عبرت**: اُستاد نے شاگرد کی جان لے لی کیکن امیر یلذر نے بجائے اُستاذ سے غصہ کرنے کے زادِ راہ (راستے کا فرچ) دیکر گھر بھیجے دیا تا کہ بعد کوائن کی عزت واحز ام پردھتہ نہ آئے۔

#### اسلامی علوم کے قدردان

مندرجہذیل شامان اسلام کی اسلامی علوم کی قدر دانی مشہور ہے۔ (1) سکندرلودھی

- .
- (2)غيرت خان
- (3) بداؤنی میں بلبن کے بڑے لڑے سلطان محد شہید صوبے دارملتان کے ذکر میں ہے کہ

دونوبت زرلیار از ملتان بشیر از فرستاد التماس مخدوم شیخ سعدی رحمه الله علیه نمود. شیخ بعذر پیری نیامد (تاثر رحیمی، حلد 1، صفحه 130)

یعنی دوبارملتان سے زرکثیر شیراز رواندگی تا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ملتان شریف لے آئیں لیکن شیخ نے بڑھا پے کا عذر کیا۔

- (4) بنگال سے حافظ پیراز کی طلی (نظام تعلیم و تربیت ،صفحه 41)
- (5) وكن مين مولانا جامى قدس سرة اوردوسر علاءكى وعوت (نظام تعليم و تربيت، صفحه 42)
- (6) قاضی عضد نے جب مواتیف کا مکتن لکھا تو محر تغلق نے اس کتاب کواپنے نام معنون کرنے اور قاضی صاحب کو ہندوستان بلانے کے لئے ایک خاص عالم کوشیراز روانہ کیا۔مولانا آزاد بلگرامی سائٹر الکرام ،صفحہ 185 میں لکھتے میں کہ:

آورداند که سلطان محمد مولانا معین الدین رابه ولایت فارس نرد قاض عضید کی فرستاد والتماس نمود که هندوستان تشریف آور امتین مواقف رابه نام اوسازد

(7) شاہ ابواسحاق شیرازی بادشاہ نے جب قاضی عضد کی طلبی کا حال سنا کہ سلطان محمد تغلق شاہِ ہندمواقف کواپنے نام معنون کرانا چاہتا ہے تو قاضی عضد کے پاس حاضر ہوکرعرض کی کہ بیوی کے سوا اَب وہ سب کچھ جومیرے پاس ہے خی کہ حکومت بھی لیجئے لیکن آپ کونہ ہندوستان جانے دیا جائیگا اور نہ بیر کتاب کسی دوسرے کے نام معنون ہو سکتی ہے۔ مولانا آزاداور شیخ محدث کی کتب سے تلاش۔ (نظام تعلیم و تربیت، صفحه 42)

(8) ایک بادشاہ کوعلم سے محبت وعقیدت تھی اس لئے وہ عربی طلبہ سے ملاقات کرتار ہتا تھا ایک مرتبہ مدرستا سلامی میں گیا۔ایک طالب علم سے کہا کیا پڑھتے ہو؟ عرض کی کا فیہ فر مایا لفظ کی ترکیب کرواُس نے کہا:

#### الكلمة فعل لفاظ فاعل

بعنی با دشاہ نے سودینار انعام دے دیا۔

وزیرنے کہااس نے جواب غلط دیا آپ نے انعام دے دیا۔ بادشاہ نے کہا مجھےاس پر بھی خوشی ہے کہ بیٹل فاعل کو توجانتا ہے۔

فائدہ: غورفر مایئے علم کی قدر دانی کی اِنتہا ہوگئی کہ علم اسلامی کی معمولی مجھ بوجھ پرانعام سے نوازا جا تااورآج۔۔۔؟ (9) مؤرخین کیھتے ہیں کہ محدّث مروزی نے جب درس حدیث کا حلقہ قائم کیا تو اُن کے درس کا چرچا ہوا تو محدث

مروزی کے ساتھ اُمراء حکام کاسلوک یوں تھا۔ مروزی کے ساتھ اُمراء حکام کاسلوک یوں تھا۔

اسماعيل بن احمد وائي خراسان يصله في كل سنته باربعة آلاف درهم ويصله اخوه اسحاق باربعة آلاف درهم ويصله اهل سمر قندر باربعة آلاف درهم :

لیمی خراسان کے گورنراساعیل بن احمد سالانہ جار ہزار درہم اور اسحاق جار ہزار درہم اور سمر قند کے باشندے بھی جار ہزار درہم سالانہ محدث مروزی کی خدمت میں پیش کرتے۔

بارہ ہزار مستقل آمدنی کے باوجود محدث مروزی استے شاہ خرج واقع ہوئے کہ آخر سال تک اُن کے پاس ایک کوڑی بھی باقی نہیں رہتی تھی۔احباب نے ایک دن کہا، ہو جہت منھانس نبیۃ کیاا چھا ہوتا کہ کسی ضرورت کے وقت کے لئے اس آمدنی ہے آپ کچھ کرتے جاتے۔ آپ نے جواب میں فرمایا۔

باسبحان الله انابقيت عصر كذاو كذاسنته فكان قوتي وثيابي وكاغذى وجرى وجميع ماانفقه،

علی نفسی فی السنته عشرین در هماً افتری ان ذهب هذا الایقی ذلك. یعنی واه سبحان الله! پیس مصر پیس استے استے سال تک رہا (بزماندطالب علی) اس زمانہ پیس میری خوراک، میرے کپڑے میرے کاغذاور میری روشنائی ہوتے تھے اور جو کچھ بھی میرے مصارف سال بھر پیس ہوتے تھے کل بیس درہم سب کے لئے کافی ہوتے تھے۔ پھر کیاتم خیال کرتے ہو کہ اگر سے بارہ ہزار سالانہ کی آمدنی جاتی بھی رہے تو بیس درہم کی سالانہ آمدنی بھی باقی شرہےگی۔ (الخطیب ،حلد3،صفحہ 317)

فائده: محدث مروزی رحمة الله علیه کی آمدنی اورخرج سے ہماری بحث نبیس ہم نے بیربتانا ہے کداُ مراءِ علم کے کتنا قدر وان تھے کدانہیں ہرماہ گھر پرسب کچھ پہنچا دیتے۔

ملاعبدالقادرنے کہاہے کہ شاہی کتب خانہ ہے ایک کتاب'' خودا قراء'' نامی کم ہوگئی تھی شنرادی سلیمہ سلطان بیگم کواس کتاب کی ضرورت ہوئی کتب خانہ میں نہ ملی شاہی کتب خانہ ملاعبدالقادر کی نگرانی میں تھالیکن وہ ملازمت ترک کر کے بداؤن چلے گئے۔صرف اس کتاب کی تلاش میں شنرادی نے دلچیپی لی چنانچے ملاعبدالقادر لکھتے ہیں کہ:

تقریب کامهٔ افزا که از کتب خانه گم شده بود محصے سلیمه سلطان بیگم مراچند بار اور فرمود زهر چند قاصد ان ازباران بیداؤن افتذبه تقریب مواقع آمدن نشد آخر حکم زوتله که مدد معاش اورافوقوف دارند وخواهی نخواهی طلبنبد

( الخطيب، حلد 3 ،صفحه 377)

(10) ہندوستان میں بیرونِ اسلامی ممالک ہے آمد ورفت کا لا بتنائی سلسلہ جاری تھا تج کا قافلہ بھی خصوصاً مغلوں کے عہد میں لاکھوں لاکھوں وہ ہے ساتھ بھیجا جاتا تھا اس کا ایک کام کتابوں کی فراہمی کامستلہ بھی تھا۔ اکبر نے سب پچھ بند کر دینے کے باوجود ج کے قافلہ کی روائلی کو بدستور جاری رکھا نوا درعلوم کی کتابوں کا اکبر کتنا شاکق تھا تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اکبر کے پاس تھنے وہدیئے میں عرب سے لوگ کتابیں بھیجا کرتے تھے اس ذوق وشوق کا متبجہ تھا کہ نادر کتابیں اس جمع ہوگئی تھیں اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ''جموی کی بھی البلدان بھی ''صفیم کتاب صرف یہی خبیں کہ اکبر کے کتب خانہ میں موجود تھی بلکہ اسکا فارسی ترجمہ بھی کر ایا اس کے ترجمہ میں بیطریقہ اضایار کیا گیا کہ بجائے واحد محض کے مصنفوں اور مؤلفوں کی ایک بجائے واحد محض کے مصنفوں اور مؤلفوں کی ایک بجائے واحد محض کے مصنفوں اور مؤلفوں کی ایک بجاعت سے لیا گیا۔ ملاعبدالقاور فرباتے ہیں:

درازدہ کس فاضل راجمع نمود ہ کزافہری (تنتیم کرے) ساخته تقسیم فرمودند۔ (11) فناوی عالمگیری کی تالیف میں بادشاہ بنٹس نفیس عملاً شریک تھا۔روزانہ جتنا ہوسکتا تھا بالتر تیب بالالتزام لفظاً لفظا سے غورے سنتے تھے موقعہ موقعہ سے مناسب ترمیم بھی بادشاہ کی طرف سے عمل میں آتی تھی۔

مضرت سلطان شیرشاہ سوری ہندوستان کے بادشاہوں میں بحیثیت مجموعی بے نظیر شخصیت کا مالک گزراہے۔ معمولی جا گیردار کا فرزند سلطان شیرشاہ سوری ہندوستان کے بادشاہوں میں بحیثیت مجموعی بے نظیر شخصیت کا مالک گزراہے۔اس میں دل ود ماغ کی اسقدرخوبیاں جمع ہوگئ تھیں کہ اس کے مخالفوں بلکہ دشمنوں نے بھی اُسے خراج شخسین ادا کیا ہے مثلاً جب ہمایوں نے اس کے مقابلے میں پہلی بارشکست کھائی تو اسی بدحواسی کے عالم میں بھاگا کہ بیوی اور دوسری خوا تین خاندان شاہی دشمن کے قبضے میں آگئیں ۔لیکن شیرشاہ کو جب بیمعلوم ہوا کہ اِن قیدیوں میں ہمایوں کی بیوی بھی ہے تو اُس نے سب عورتوں کو

بڑی عزت اور حفاظت کے ساتھ آگرہ بھجوادیا۔ اس طرح اُس نے اپنے مختصر عہدِ حکومت میں جونظام حکمرانی مدّ ون کیا تھا۔ اس کے دشمنوں بعنی مغلوں نے اُسے بجنسہ اختیار کرلیا۔ محض اس لئے کہ وہ اس سے بہتر نظام حکومت مدق نہیں کر سکے۔ قدوت مسافظہ: شیرشاہ ایک معمولی جا گیروار کا بیٹا تھا۔ جو نپور کے شاہی مدر سے میں عربی اور فاری ادبیات میں مہارت تا مدحاصل کی ۔ اس کے حافظے کا بدعالم تھا کہ گلستانِ بوستان اور سکندر نامہ بدیتیوں کتابیں اُسے حفظ تھیں ۔ بہی وجہتھی کہ اُس نے مدۃ العمر علماء اور فضلاء کی تعظیم وعزت کی اور اپنے بٹنے سالہ عہدِ حکومت میں آگرہ میں بیشار مکا تب ومساجد و مدارس میں شفا خانے سرائیں بنوائیں۔

علهاء كى قدردانى: إن كا ندازه إن واقعه بين بوسكتا به كدايك دن شام كے وقت وہ حكومت كے قاضى القصاء مولا نامجدر فيع الدين كى معيت بين مسجد سے باہر نكلا۔ جب سؤك پرآياتو سامنے سے ايك فيل مست آتا ہوا و كھائى ديا۔ بيد كور مولا ناشير شاہ كے آگے چلنے گئے گرشير شاہ نے بير كرانہيں اپنے پیچے ركھا كہمولا نا اگر ہاتھى مجھے مار ۋالے گاتو كئى سردار ميرى جانشينى كى اہليت ركھتے ہيں ليكن اگر آپ كور ند پہنچ گياتو ميرى سارى مملكت بين دوسرار فيع الدين نہيں ہے۔ شير شاہ شريعت كا اكر تا تھا۔ اوراس نے اپنی الدين نہيں ہے۔ شير شاہ شريعت كا اس قدر پابند تھا كہ پانچوں نمازيں مسجد بيں باجماعت اداكر تا تھا۔ اوراس نے اپنی مملكت بین تمام خطيبوں كو تھم ديا تھا كہر جمعے كوا ہے فطبے بيل شريعت كا دكامات بيان كياكريں۔

دعایا پرودی: سلطان سوری نے اپنی سلطنت میں منادی کرادی تھی کہ ہماری حکمرانی میں کوئی شخص مظلوم بن کرنہیں رہے گارکوئی شخص بھوکا نہیں سوئے گا کوئی شخص کا ستہ گدائی (بھیکہ کا مشکول) کے کرنہیں نکلے گاراور جس شخص کوکوئی سہارانہیں ہوگا اُس کی دیکھ بھال اور نگہداشت حکومت کرے گی شیر شاہ نے اُن اصولوں کا احترام آخر تک کیاراور دنیا شیر شاہ کا احترام اُس وفت تک کرتی رہے گی جب تک جہانیائی کی بنیادیں انسانی ہمدردی اورانصاف پرقائم رہیں گی۔

شیرشاہ پنجاب میں خوانندہ پہنچا تو وہاں ضہرااور تھا دیا کہ پنجاب میں بھی بوٹ کو گول کے معاش میں کی ہے اُن کوزیادہ
دیا جائے۔ تمام لوگ جمع ہوئے ایک روزشیرشاہ وہاں فجر کی نماز کے بعد تخت پر ببیٹھا تو قاضی میر سرور کے ساتھ ایک
نو جوان نظر آیا۔ شیرشاہ نے قاضی صاحب سے بو چھا کہ بیآ پ کا خویش (شاگرد) ہے کوئی نضیلت بھی رکھتا ہے قاضی
صاحب نے جواب دیا، طالب علم ہے، کافیہ پڑھتا ہے۔ شیرشاہ کو کافیہ حواثی کے ساتھ یادتھی۔ طالب علم سے بو چھا عمر
منصرف ہے یا غیر منصرف طالب علم نے جواب دیا غیر منصرف شیرشاہ نے بو چھا کس دلیل سے؟ طالب علم نے بہت
سے دلائل پیش کئے اور ہوش مندانہ جواب دیئے۔ شیرشاہ نے اُس کو پانچ سو بیگھے زمین اور پانچ سورو پے نفتد دینے کا
تھم دیا۔ طالب علم نے کہا میں کلام ربانی کا حافظ بھی ہوں۔ شیرشاہ نے پانچ سو بیگھے زمین اور پانچ سورو پے مزید
دینے کا تھم دیا۔ پھرطالب علم سے بو چھا کہ اب تم نے اپنی قابلیت کے مطابق معاش اور نفتدی یا لی ؟ طالب علم نے

جواب دیا، جی ہاں، بادشاہ عالم سلامت اپنی قابلیت کے مطابق تو پالیائیکن بادشاہ کے کرم کے مطابق نہیں یا سکاشیر

شاہ نے پانچ سوبیکھے زمین اور پانچ سورو پے نفتد اور دیئے۔اس طرح کل ڈیڑھ ہزار بیکھے زمین اور ڈیڑھ ہزاررو پے ہوئے۔اس طرح کل ڈیڑھ ہزار بیٹھے زمین اور ڈیڑھ ہزاررو پے ہوئے۔اس وقت نفذ دے دیئے گئے اور زمین جلدا زجلد عطاکر نے کا تھم دیا۔ (تاریخ داؤ دی، صفحہ 132)

ابن بشار کا اعزاز: امام ابو بکر بن بشارا دب کے مشہورا مام بغدا دمیں شاہزادوں کے اتالیق شے ایک روز قصرِ خلافت کو جاتے ہوئے نخاس سے گذرے وہاں اُن دنوں ایک جاربی آئی ہوئی تھی جس کے حسن وسلیقے کا سارے بغداد میں شہرہ تھا اِبنِ بشاراس کو دیکھے کرمفتون (فریفتہ) ہوگئے۔

جب دارالخلافہ میں پنچ تو خلیفہ نے پوچھا، آج کیوں دیر ہوگئی۔انہوں نے ماجراسنایا۔خلیفہ نے سُن کرخفیہ طور پر وہ جار پیخرید کرکے ابن بشار کے مکان پر اُن کے تینچنے سے پیشتر پہنچادی۔ جب علامہ ممدوح اپنے مکان پر واپس آئے تو جار پی کو بیٹے پایا۔دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس کو بالا خانے میں بیٹے دیا اورخود و ہیں بیٹے کرا یک علمی مسئلہ کی تحقیق میں مصروف ہوگئے ۔غور کرتے تو طبیعت کا لگا وَ اُس جار پیکی طرف ہوجا تا اِبن بشار رحمۃ اللہ علیہ نے خادم کو آ واز دی اور فرمایاس جار پیکی وایاس جار پیکی واپس کر آیا۔

(نزهته ،صفحه 332)

ف اندہ: ابن بشار کے ملمی شغف (بائبار فبت) کی جتنا تھیں کی جائے کم ہے لیکن خلیفہ کی علم نوازی پرغور ہو کہ اس نے ایک عالم دین کی قلبی خواہش پورا کرنے میں کتنی عجلت دکھائی۔ آج کے دور میں تواس طرح کا واقعہ الٹاعلماء کے لئے نداق بن جاتا ہے وہ صرف اس کئے کہ علماء سے محبت نہیں اور نہ ہی ان کے علوم کی قدر دانی۔

اس متم کے ہزاروں نہیں کروڑوں بلکہ بیثار واقعات علم نوازی اورعلُم دوئی کے کتب تواریخ میں بھرے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کریم اہلِ علم کی عزت وعظمت کی خود کفالت فرمائے اورعوام اہل اسلام کے دلوں میں علماء ک قدر دمنزلت اوراُن سے عقیدت پیدا فرمائے۔

آمین بجاه حبیبه سید المرسلین صلی الله علیه و آله و اصحابه اجمعین ـ مین بجاه حبیبه سید المرسلین کا بحکاری

الفقير القادرى محمر فيض احمداً وليبى رضوى غفرلا